

والمنافع المنافع المنا



المرقع لامور المرود لامور المرود لامور المرود المرو

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ملنے کے پیتے

نوريه رضويه پبليكيشنز

11 سَيْخ بخش رو ڈلا ہور فون: 7313885

مكتبه نوريه رضويه

كليرًا \_ فيصل آبادون: 626046



### فهرست

| 9(        | نہیں ممکن ہولفظوں میں بیاں تیری ثناءمولا (حمہ باری تعالی | * |
|-----------|----------------------------------------------------------|---|
| 11        | جو کھوآپ دے سنے وج اے                                    | * |
| IT        | سب جشن مناون آئے ایہدد بوانے سرکاردے                     | * |
| ١٣        | آپ کی شان کر بی کا کنارا ہی ہیں                          | * |
| 10        | كاش ميں اُن كى گزرگاہ كاذرة ہوتا                         | * |
| 14        | میرے آ قامیرے مولادی صورت کیسی ہودے گی                   | * |
| ۱۸        | طوفال دیال گلان نه کنارے دیاں گلال                       | * |
| <b>*</b>  | اک گدامین نبین اُس کلی دا ہے گداسب خدائی نبی دی          | * |
| ri        | و سال تینوں بیلیاں میں شان کی مدینے دی                   | * |
| <b>**</b> | من این بدل حال مدین دی گلی اے                            | * |
| ۲۴        |                                                          |   |
| ۲۲        | آپ کا در بارے اُونچانہ بول                               | * |
| rz        | ہم بے کسوں کی کرنے کو إمداد آگیا                         | * |
| ۲۸        | مصطفی مجتبی میراسو مهنانبی                               | * |
|           | آياني دا دُولا را چِک پيا جگ سارا                        |   |
|           | اسیں منگتے ترے درباردے                                   |   |
| ۳۱        | ويكص سجنال دُوليس ناں                                    | * |

| لامول صدا مجيح                                       | <i>يو</i> ل غا | * |
|------------------------------------------------------|----------------|---|
| بیرے حضور کا آیا کوئی نہیں                           | ہمسر           | * |
| ایا دول کے پُرسکول کیجے عم ز دول کوقر از دیتے ہیں    | أن كى          | * |
| بارول طرف اندهیرا ہے راہ مشکل ہے دُور جانا ہے        | كتناج          | * |
| وگاسرکارد ہے توں گیت گاسرکارد ہے                     | گيت            | * |
| لی یا مندی گزرجانی آخر ہے بہتر کہ ایہوں سجا کے گزارو | ہے۔            | * |
| بال سوبهنا جالکیا ل نبھاوے                           |                |   |
| ک واری و تکھے کے آ وے                                |                |   |
| مندوے چنال دِل جانیاں                                | بيابي          | * |
| ی ہے کر یم بھی ہے جو حق نما ہے وہ مصطفیٰ ہے          | رجيم بھ        | * |
| جتی کچ پال (منقبت)                                   |                |   |
| رب خدامیں پیارے ع                                    | _              |   |
| یا چن دی سارے جہال تے روشنائی اے                     |                |   |
| واليو مفل دے وج كھوہ اكھياں دے جون ديو (ہجر)         | بمحفل          | * |
| رے شہردے بازارال داجواب بیں                          | آ قاتي         | * |
| وزا يهومنگنالكھوارد عاكركے                           | ينت رو         | * |
| و سے القرو کہند ہے نے ہن بن بن کے پھوہاراں ٹی ٹی     | اكھيال         | * |
| ەسىدىيامدىنى مىرى عىد ہوگئ                           | سوسرد.         | * |
| مازینت عرش کے تاریے                                  | فرش کے         | * |
| انے آسال پورے سال دیاں                               | دكھيال         | * |
| بے مثال نعت دے دیوان دے بغیر                         |                |   |
| ں ہوں اشکبار تولب برشاءرہے                           | آ نکھ          | * |
| وں لامکان تیکر حکومت مصطفیٰ دی اے                    |                |   |
| برخیالی شہوو ہے                                      | يكاؤيلا        | * |

| ول لا نيول لا نيول لا شول لا                                        | سوینے نال نیر      | *  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| وج بلالومون آسال بوريال                                             |                    |    |
| م کمال کر گئے تیں ہے۔                                               | ~                  |    |
| لا کی شدت ہے اور مشتی بھی طوفان میں ہےا                             | طوفاں میں با       | ** |
| اسامان کردے میں ہووال سورے سورے مدینے ۲۲                            | خدایا کؤئی پید     | *  |
| ى ذات إج ركھيا                                                      | جو کھھ آپ دا       | *  |
| وے وج آ قادا پیار منداا ب                                           | جہدے دِل           | *  |
| وی بنا کے کدی رکھاں میں                                             | مووان نال د        | *  |
| پ کے کو چے میں آگیا۔                                                | كرتا سنجلنا آ      | *  |
| ، کے جولایا تیرے در سے                                              | میں جگنومحبت       | *  |
| مرے دامن خالی کو مجرویا                                             | قطرے سے            | *  |
| لند گئے نیں                                                         | كرجونتيون          | *  |
| احسین کوئی نہنازاں والے محم دی لوڑا ہے                              | نەمىنول. چىد       | *  |
| میں بسر ہومیری ساری زندگانی                                         | تيري               | *  |
| ميارنعت ميراايمان                                                   | نعت ميرا ہتھ       | *  |
| رسوبے سازے خزانے بینوں                                              | بخشے نے اللہ       | *  |
| ں میں بھی مدینہ ورنہ جینا بھی جینا نہیں ہے                          | و بکیرلوں کا ثر    | *  |
| مبيا إك وارى مل جاوے شفايماران نوب                                  | ج آ و ي <u>ل</u> ط | *  |
| امیکارساہوال دے وج اے                                               | درودال دی          | *  |
| وے دِل وج تصور ضروری نہیں                                           | ج پيار ہو          | *  |
| کی قدرت کی حدہی تہیں ۔                                              | ميريمولا           | *  |
| د ہوائے کب کسی سے ڈرتے ہیں                                          | مصطفیٰ کے          | 樂  |
| التجاوال المضيال                                                    | وراكر ليئ          | *  |
| ے کئیاں ہنجو مال نوں ڈول ڈول کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | المحال تھک         | *  |

| 1+A   | منین کال داندتوب ملوار داز ماندای <u>ن</u>    | *   |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| 1+9   | محشر میں کوئی اُس کامد د گار نہ ہوگا          |     |
| +     | شانال رب نے ودھائیاں مدینے دیاں               | *   |
| (1)   | ملائے کسوں کوسہارا مدینہ                      | *   |
| 110   |                                               | *   |
| 110 - | سب جشن مناون آئے ایہہ دیوانے سر کاردے         | *   |
| 114   | زندگی حضور دی اے بیار بیار بیار بیار          | *   |
| 119   | اللدون رسولان وجول بياريا                     | *Tx |
| 171   | میرے سرکارمیرے جیال کدی آ ویکھومیراحال        | *   |
| 1494  | حال دوہائی لب تے آئی                          | *   |
| 146   | بن کے نور خدامصطفیٰ آ گئے ۔                   | *   |
| 174   | تول التددارسول اين رُسول مقبول اين            | *   |
|       | میں سانول توصدتے میں سانول توں دوری (بحرکافی) | *   |

# حربارى تعالى

نہیں ممکن ہولفظوں میں بیاں تیری ثناء مولا کہ تیری شان ہے فہم فراست سے ورا مولا

تری مدحت میں ہیں رطب اللسال ارض وسامولا تری مدحت میں ہیں رطب اللسال ارض وسامولا

ترے محبوب کی اُمت پہ ہیں مشکل تیری گھڑیاں کرم کر ہر قدم پہ ہے نئی کرب و بلا مولا

تو ہی معبود بھی موجود بھی مقصود بھی سارے زمانے کا تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی رازق ہے یا مولا

تری لاریب ہستی پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا گواہ تیرے جب تھہرے محمہ مصطفے مولا

ترا ہی نام لینے سے بی بگڑی ہے ناصر کی ہے تو ہی مستقل حاجت روا مشکل کشا مولا



جو کھر آپ دے سینے دی اورہ اورہ کر دے آسینے وی اے جو کھر آپ دی مردا! ہندا فن مدینے وی اے اکو ای تے رحمت عالم سیالعل خزینے وی اے وی اے وی اے کور کی ای سفینے وی اے فرد کی پال سفینے وی اے خوشبووال دا کوئی خزانہ آپ دے پاک لینے وی اے جو چڑھیا حسنین دے بیڑے اورہ محفوظ سفینے وی اے جو چڑھیا حسنین دے بیڑے اورہ محفوظ سفینے وی اے آپ دا اسم گرامی وسلا دھڑکن دے سازینے وی اے میں جھے وی ہووال ناصر

#### Marfat.com

میری سوچ مدسینے وج اسے

# لغت شريف

سب جشن مناون آئے ایہہ دیوانے سرکار دیے ول نے دولت کیدائے سجنوں ایہہ جاناں وی وار دے

جسن رم آبیا سملی والا نهو یا نور اُجالا هر کوئی مقصد یا گیا اینا کیه اوفی کیه اعلی آجاون اوه محفل اندر جو بیاست دیدار دی

جس، وسیلے تشریف لبایا کل عالم وا والی در سیال نول وی عربتال ملیال بھر گئے کاسے خالی وی عربتال ملیال بھر گئے کاسے خالی قدی آئے کرن نظارے فلکال توں سرکار دے

جنت وچوں حوراں آئیاں اُن تے بھ قطاراں اسے رنگ خزاوال بدلے لُڈیاں پان بہاراں اسے رنگ دیاں بہاراں آمنہ پاک دے گھر دج و کھوجلوے جبکاں ماردے

دائی حلیمہ دی اسواری بائلاں باندی جاوے جفتے رکھے قدم اوہ اپنا سکے ہوون ساوے ہر طرفوں بیٹے مگے آون جنت دی گلزار دے ہر طرفوں بیٹے مگے آون جنت دی گلزار دے

ابویں نے نہیں گیت ساندا اوہدے کل زمانہ ہے کی زمانہ ہے کی ازل توں ناصر حسن حسین دا نانا رہے کون سنا سکدا اے دو جگ دے مخار دے رہے کون سنا سکدا اے دو جگ دے مخار دے

آب کی شان کر کمی کا کنارا ہی نہیں اس کے کوئی اللہ کو بیارا ہی نہیں آب سے براھ کے کوئی اللہ کو بیارا ہی نہیں

أب بھی جبریل یہی کہتے نظر آتے ہیں آپ سا کوئی حسیس اور ستارا نہیں آپ سا کوئی حسیس اور ستارا نہیں

و کیے قرآن میں کیا کیا اُنھیں القاب ویئے نام کے کر تو خدا نے بھی پکارا ہی نہیں

جس طرف آپ گئے قرآن بھی پیھیے آیا نول کسی اور بیہ قرآل کو اُتارا ہی نہیں

دیکھا خالق کو مگر بہکی نظر بھی نہ تزی کون دیکھے یوں کسی آئکھ کو یارا ہی نہیں

بیہ حقیقت ہے کہ ناصر میرنے جیبوں کو، جز مدینے کے کہیں اور گزارا ہی نہیں

کاش میں اُن کی گزرگاہ کا ذرہ ہوتا جب گزرتے تو مجھی تعلین سے لیٹا ہوتا

شہر طبیبہ کا خدا مجھ کو بناتا ہاسی میں میں بیٹھا ہوتا میں شہرے قد مین شریفین میں بیٹھا ہوتا

نعت کہنے کا مزالیتا میں حساں کی طرح میں نے اے کاش تہمیں آنکھ سے دیکھا ہوتا

تو لگاتا نہ بھی فتو ہے بوں دیوانوں پر تو گئاتا جالی کو جو اِک بارہی چوما ہوتا

تیرے ہوتے جوجنم لیتا مدینے والے تیرے حسنین کرمیمین سے کھیلا ہوتا

جیتے جی ملتیں مجھے جنت کی نویدیں ناصر دور میں نے بھی اگراپ کا دیکھا ہوتا

میرے آقا میرے مولا دی صورت کیسی ہووے گی ۔ جو دُشمن دا وی دستمن نہیں محبت کیسے ہووے گی ۔

عمر نے مرتضی آھئے جہنوں ویکھن قرن اندر بے ایہدر تنبدائے دوری داتے قربت کیسی ہووے گ

ہنیر ہے کالیاں را تال تے تنہائیاں نے کیہ کہناں جہدے وج مصطفے آئے اوہ تربت کیسی ہووے گی

جوال دی ان چھنی روٹی نے دو ویلے گزارا اے شہنشہ دی ہے ایہہ شان ایس حکومت کیسی ہوونے گ

جہدے ہر اِک گدا دے لئی اِرم وج باغ مہکے نے جہدے ہر اِک گدا دے لئی اِرم وج باغ مہکے نے جھتے آتا نے اور جنت کیسی ہووے گ

جہدی عظمت دیاں دنیاں گواہیاں آب خالق نے نبی دی پاک اُس بیوی دی سیرت کیسی ہووے گی

ہزاراں سامنے ڈٹیا سی اِک کرب و بلا اندر نبی وے اُس نوانسے دی شبادت کیسی ہووے گ

عبادت بن گئی جہدی ادا سارے غلامال لئی نبی ابیا اے جے ناصر نبوت کیسی ہووے گ

طوفال دیاں گان مرکنارے دیاں گلاں کر دے رہوآ قا دے سہارے دیاں گلاں

سرکار بلالبندے نے اُس منگنے نوں فوراً کردا اے جوآ قا دے دوارے دیاں گلان

کردے نے منیرے تے سوریے داویں رَل کے اُس زلف معبر دے ہلارے دیاں گلال

اوہ چہرہ لوے و کھے ہے کوئی فیرنہیں کردا خورشید دیاں چن دیاں تارے دیاں گلال اللہ نوں مناؤنا ایس نے پھر آقا نوں منانوں من دا اے خدا پاک پیارے دیاں گلال

جس دن توں میں و تکھا یاں وال طبیبدی گلی توں ہر شعر مرا کروا نظارے دیاں گلال

ہ قا دِیاں نعتان دا صلہ ملیا اے ناصر معلی سے ناصر معلی سے میاں نعتان دا معلم ملیا اے ناصر معلی سے میاں گلال معلی سے میرارے دیاں گلال

### . نعت شريف

إك كدا مين نبيل أس كلى دا ب كدا سب خدائى نبى دى کوئی ہے جس دے لب تے نہ ہووے او کھے و ملے دوہائی نبی دی اوہدے کھرون جبیل رہندے ہنیر ہاو تنظر ہندے ہمشہ سورے رب نے اوہدے مقدر سجائے جہنے محفل سجائی نبی ذی بهون افلاك يا غرش اعلى سب دا وارث مرا تملى والا عرشال فرشال تے محشر دیے تیکر رب حکومت بنائی نبی دی قیض بایا اے نبیاں تے ولیاں کھریاں تعلین ٹوں جم کے کلیاں چن سورج ستارے وی جیکے منگ کے روشنائی نبی وی ميرى سجنال بيند جنول بجهنائيس بهرتول بن الماييمينول بينداي دے کے ہر چیز تے منگ اوال میں رب دے کولوں گدائی نبی وی دِن قیامت دے نبیاں نے کہنا ساری مخلوق نوں غیری غیری أس ديباز الما في موني سونبه خدا دي رسائي نبي دي مصطفے دے غلاماں دا ناصر اُس گلی توں وچھڑنا ای موت اے خشک کھیاں دے ویکھے ننے وی جھل نہیں سکد ہے جدائی نبی وی

وسال نتیول بیلیا میں شان کی مدینے دی زندگی مریخ دی تے موت وی مریخ دی سوینے کولوں وُور بن بل وی تہیں لنکدا ایہوای وُعا اے ہور کھھ دی نہیں منکدا ہر سال ہوندی رہوے حاضری مدینے دی آ قا دے دوارے دی سوالی کا تنات اے إك وارى جہنے وى گزارى او تنے رات اے اوہنوں کروں مجلنی ایں روشنی مدینے دی جدوں وی مریخ ولوں حاجی کوئی آندااے دل اوہدے پیرال وی وچھے وچھے جاندا اے میچھداا<u>ے اوم ہے کولوں ڈائری مدینے</u> دی غيرال دے دوارے تے ٹھانے چھوڑ دِتے نے ناصر بن لکھنے میں گانے جھوڑ دیتے نے ہن کیتی رکھنی ایں شاعری مدینے دی

# لعت شريف

ہن ابنی بدل جال مدینے دی گلی اے رو رو کے سنا حال مدینے دی گلی اے

آج خالی کسے چیز توں وی بلید نہ مجھیں خودنوں توں کسے موڑ تے وی کلا نہ مجھیں

سوہنا اے تیرے نال مدینے دی گلی اے اُس شہر دا ہر ذرہ نظر آوے عمینہ

کیا بات مدینے دی مدینہ ایں مدینہ ا لج پالاں دی کج پال مدینے دی گلی اے

11/106

شاہی واطلب گار نہ دولت وا بجاری جنت وی ہے اس مخص اول خود صدیے اس مخص اول خود صدی ہے واری و بھی جہنے ہر سال مدینے دی گلی اے

منانہیں سوا اِس وے جدائیاں دیاں داغاں اکھیاں وج کر لے ذرا ہنجوال تھیں جراغاں بس دیوے ایہو بال مدینے دی گلی اے

دنیاتے جہدی سن واکوئی بات نہ ہووے جس بندے دی ناصرکوئی اوقات نہ ہووے جس بندے دی ناصرکوئی اوقات نہ ہووے چھڈ دی اے اوہنوں بال مدینے دی گلی اے

### و نعت شريف

طوفان وچ کنارا دنیا تے ہور کون ایں اللہ نول سب تول بیارا دنیا تے ہورکون ایں سرکار نول بیارہ دنیا تے ہورکون ایں سرکار نول بیکارہ جس وقت کشتی ڈولے آقا دا نام نامی بند مشکلال دے کھولے جہدے یاز نال دا نعرہ عن جادے کم دا جارا

دنیا تے ہور کون ایں۔ جہوں حلیمہ تیری غربت تے ترس آیا تیرے گھر نوں آ کے جہنے باغِ اِرم بنایا رہے اِچ سب توں بھارا جو دوسخا دا دھارا

ونیا تے ہور کون این .....

چڑے واجس وابستر ہتھ نال کیڑے سیوے خود تاجدار ہو کے بھکھیاں واسائیں تھیوے خالق وے جلو یا ندا اوہدے بنال نظارا۔۔۔!

دنیا تے ہور کون ایں ۔۔۔
ناصر کدی نہیں رہندا کشکول میرا خالی اللہ واشکر اے میں آل سرکار دا سوالی جہدا ہے تنی دوارا اوہدے باجھ نوری تارا دنیا تے ہور کون ایں۔۔۔۔۔ جہدا ہے تنی دوارا اوہدے باجھ نوری تارا

# نعت ش*ر ل*فِ

آپ کا دربار ہے اُونچا نہ بول ہے ہوئی سرکار ہے اُونچا نہ بول عشق کی دنیا ہیں اہل عشق کا ہاں یہی معیار ہے اُونچا نہ بول آپ ہیں آرام فرما اِس جگہ آپ سے گربیار ہے اُونچا نہ بول جانتے ہیں وہ ترے اندر کی بات بولنا بیکار ہے اُونچا نہ بول عشق میں چلتے ہیں سارے سلسلے جیت ہے یا ہار ہے اُونچا نہ بول چینا اور وہ بھی برم یار میں عشق کی تکرار ہے اُونچا نہ بول سانس بھی آہت لے اِس شہر میں عشق کی تکرار ہے اُونچا نہ بول کا کا کے کر رکھ دے نہ فصل بندگی سے زبان تلوار ہے اُونچا نہ بول کا کا کے کر رکھ دے نہ فصل بندگی سے زبان تلوار ہے اُونچا نہ بول کوچئے سرکار سے ناصر یہاں

بچھ کو حیب درکار ہے اُونچا نہ بول

ہم بیکسوں کی کرنے کو إمداد آ گیا میلاد کر لو صاحب میلاد آگیا اولادے لے کے جائے گا صدقہ حضور کا محفل میں جو بھی آج بے اولاد آ گیا مشكل نے گھيراجس گھڙي آنگھوں کے سامنے آیا مدینه تو مجھی بغداد آ گیا آنسونکل کے چل بڑے شہر صبیب کو روضہ مجھے حضور کا جب یاد آ گیا ہو گی اُسے نہ پھر بھی کوئی خوشی نصیب جو محفل رسول سے ناشاد آ کیا ناصر در رسول سے خالی تہیں کیا كرتا ہوا جو أونث تجمى فرياد آگيا

# لعت شريف

مصطفئ مختل ميرا سوبهنا نبي دلبر و دل زبا میرا سومنا نبی حسن دی انتها میرا سوبها نبی عشق دی ابتداء ہوئی جہدی ذات توں جس گھڑی من گیا میراسو بہنا نبی بھ پھرتوں مجھین خدانے وی ہاں کرلئی ہے عطا ای عطا میرا سوہنا نبی میں برے توں برا میں خطا ای خطا انبياء دي دُعا ميرا سومنا نبي عيسى ديندے كئے جہدياں خوشخرياں إس طرح مهكيا ميرا سومهنا نبي بھر کسے چل دی وی نال ضرورت رہی وے گیا حوصلہ میرا سوہنا نبی أييج ہو گئے پیماں دے سزاس کئ ہرحسیس تون جدا میراسوہنا نبی جہدے در توں حسیناں اداوال لئیاں عرش تے چمکیا میرا سوہنا نبی فرش توں یا کے ٹریا لباس بشر تختاں تاجاں تے ناصر میں تھکدا ای نہیں ہے بنا کے گدا میرا سوہنا نبی

## نعت شري<u>ف</u>

آیا نبی دا دُولارا جبک پیا جگ سارا ہر کوئی اُس وے نوروں بنیاں چن ہووے یا تارا پیا کعبہ کردا مجرا اے جہدے آمنہ پاک دا حجرہ اے شيطانال دا دُنيا أتول بهو يا ختم إجارا کے منگنے ہن نہیں تھڑنا اوہدے آ کھے سورج مڑنا اوہ آیا اے جہنے کرنا چن نول یارا یارا أج مل گیا چین بینماں نوں اوہ لھے کیالعل طبیماں نوں جيهرے لعل وا محشر عيكر رہنا ايل حيكارا جدول سوہنا جگ نے آبا اے کعبے دابھاگ جگابا اے عکڑے مکڑے ہر بت کیتا ،کر کے فقط اِشارا جيهر كفل دےوج آئے نے ايہ خودسر كاربلائے نے - پیارا باک نبی دا لگدا رب تول برا بیارا و تھا جو صدیق اکبرنے و تھا جیہوا مولاحیدرنے ناصر شاه أج ويكفن آنة عاشق اوهو نظارا....

### و نعت شريف

اسیں منگئے ترے دربار دے منکتیاں توں دیدار دے این قیمت آیے دسدا- ہر موسم وی کھڑ کھڑ ہسدا جدول آقا زلف سنواوا دے.... اوینهے جھکدی سب دی دھون ایں کوئی سلطان سکندرکون ایں اوینے وم تہیں ملائک مار دیے. أحيح محل وكانال وتے- تكديے نہيں غلمانال وليے جیہر ہے تھو ہے تیرے پیار وے .... رب کرے بن جائے گئی۔ محشر تک کہلا ہے کی تیری آل ترے بروار دے منكرس كے جل جاندے نے - اُسطے طوفال ٹل جاندے نے جدول نعره حیرری مار و ہے.... ناصر ہے ولکیر ہزاراں۔ پیر فقیر وزیر ہزاراں سب گولے نے سرکار دیے....

#### . لعت شريف

ویکھیں جاں ڈولیں ناں شان حضور دی تولیں ناں چھڈ کے بوہا سوہنے دا ہا اپنی جان نوں رولیں ناں لکھ پیا غیر کوئی کھڑ کاوے دل دا بوہا کھولیں ناں مگھ جان نے دے دیویں مر جاویں پیر ولیں ناں موتیاں ورگے ایبہ اتھرو ڈولیں سہی پر رولیں ناں اس دربار اچ اے ناصر بولیں ناں بول کولڑا بولیں ناں

## نعبت بشريف

یوں غلاموں صدا کیجیے مصطفا مصطفا کیجیے ان کے آنے کے لیجات ہیں حاضری کی دُعا کیجیے ان کے آنے کے لیجات ہیں حاضری کی دُعا کیجیے یہ زمانہ ہے بھر آپ کا مصطفیٰ سے وفا کیجیے اِن غلاموں کو دِیدار کی بھیک آقا عطا کیجیے مانتا ہے خدا آپ کی اُس درُود آپ پر مرض کی ذوا کیجیے ہر مرض کی ذوا کیجیے ہر مرض کی ذوا کیجیے

ہمسر میرنے حضور کا آیا کوئی نہیں چیتم جہاں نے آپ سا دیکھا کوئی تہیں جس مرتبے یہ آپ کو فائز کیا گیا اِس مرتبے بیہ آج بنک بہنچا کوئی تہیں مير \_ حضور آب سے پہلے بھی بعد بھی سینهٔ عرش یاک بیه اُترا کوئی تهیں محشر کے روز ہر طرف لہرا رہا ہے جو ہاں وہ بجز خضور کے حصندا کوئی تہیں جسن رُسول یاک سے خیرات جو نہ لی خورشید ہو کہ جاند ہو جیکا کوئی تہیں ناصر برائے واتوق سے کہتا ہوں میں بیات زنده نبیل میں آپ تو زندہ کوئی نہیں

# و العن شريف

اُن کی یادوں کے برسکوں کھے یم زدوں کو قرار دیتے ہیں صرف کرتے ہو بات تم اپنی وہ تو تسکیں سنوار دیتے ہیں کر حقیقت شناس ہو لوگو۔ زندگی کی بہی حقیقت ہے زندگی ہے اُنہیں کو جو اُن کے آستال پر گزار ویتے ہیں ناؤ جس وفت ولگاتی ہے اُن کی نسبت ہی کام آتی ہے خود کنارے یہ تھام کر بازو آ کے طوفال اُتار دیتے ہیں اس تمنا بير صرف زنده بين اور تمنا تهين كوئي ول مين جانے کب وہ خزال گزیروں کو پھر نوید بہار دیتے ہیں ستمع عشق نبی کے بروانے حسن جان جہاں کے دیوانے مال و اولاد وفت آنے پر اُن کی ہستی یہ وار دیتے ہیں الیے جینا بھی خاک جینا ہے اُن کے قدموں سے دُور جو گزرے روگ اہل وفا کو دُوری کے چند گھریوں میں مار دیتے ہیں حاضری کا جنوں جو ترایائے جب بھی ناصر ننہ دِل کو چین آئے اُن کے ناصر تمام دیوائے نے جال کی بازی بھی ہار وسیتے ہیں

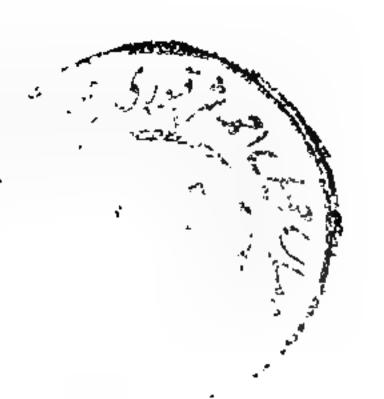

كتنا جاروں طرف اندھيرا ہے راہ مشكل ہے وُورجانا ہے حسن سرکار کے اُجالوں سے اِن اندھیروں جگمگانا ہے سارے نبیوں کے ہیں وہ سرکار بھی سب کے رہبرغریب پرور بھی یاس اینے تو اُن کا لنگر ہے ہم فقیروں کا بیر خزانہ ہے مانا تربت بھی اِک اندھیرا ہے کس کالیکن وہاں یہ پھیرا ہے كب اندهيرے وہاں پيھبريں كے جب حبيب خدانے آناہے اُن کی یادوں میں کھویا رہتا ہوں نعت لکھتا ہوں نعت کہتا ہوں میرے غم کا بھی مداوا ہے میری بخشش کا بھی بہانہ ہے میرے آتا نے ہی بنائی ہے ورنہ بنی تھی بات کب میری بات اُس کی گرنہیں سکتی جس نے میرے نبی کو مانا ہے در بدر کی نه تھوکریں کھاؤ شہر محبوب کو چلیں آؤ اُن کے ہو کر جیو زمانے میں جن کا ناصر گدا زمانہ نے

### . نعت شريف

گیت گا سرکار وے توں گیت گا سرکار دے آمنه وب لعل تول جند جان ابنی وار دب ، جو وی منگیا مینوں او ہو بخشیا کے بال نے رہ گئے ارمان بس بن بل دے وج دیدار دے حضرت جريل توں سي تھيريا جرانياں تک کے سدرہ تے تماشے آپ دی رفتار دے اوہ کی جانے نور دیاں بارشان مندیاں کیویں و یکھے جہنے نہیں نظارے آپ دے دربار دے مرکے وی بچھا نہ جھوڑ ہے گی ترا ایہہ زندگی آب دے فقر مال تے بازی زندگی دی ہاروے چن سورج آ گئے خیرات منکن نور وی تک کے جلوے آپ دے رُخسار پر انوار دے حضرت صدیق دی سی گود وج سر آپ دا رج کے ناصر کیتے ورش یار نے وچ غار وے

# نعت شريف

ہے جنگی یا مندی گزر جانی آخر ہے بہتر کہ ایہنوں سجا کے گزارو جے جاہندے اوگزرے مثالی حیاتی ایہنوں نانویں آقادے لاکے گزارو

حیاتی گزارن وا سکھ لوسلیقہ نبی دے غلاماں وا ہے ایہہ طریقہ بی حیاتی گزارو . ۔ ج جا ہوندے اوگر رے زمانے توں چنگی دَرِمصطفے اُتے جا کے گزارو

اطاعت نبی دی اطاعت خدا دی سند ہے ایہہ جنت دی شفنڈی ہوا دی خدا وی نہ موڑے گا خالی تسانوں اوب مصطفے دا بجا کے گزارو

مدینے وہ ہوندی او بہناندی سلامی جہناں نوں ملی مصطفے دی غلامی کسے نال ہووے نہ بن دی تے ناں سہی نبی نال اپنی بنا کے گزارو

ایہہ دِن سج گئے نالے را تاں وی بحیاں ہزاراں دِیاں اِن برا تاں وی بحیاں تعین اسلام میں اِن برا تاں وی بحیاں تعین اسلام میں سجانا ہے جا ہو حیاتی درُوداں تھیں گھر نوں سجا کے گزارو

محرم دی دسویں دی جد رات آئی نبی دے نواسے نے اعلان کیا سنو پردے دارونہیں روون داویلا ایہدرات اینے ربنوں مناکے گزارو

کوئی بھاویں منے تے بھاویں نہ منے مشروج بکارن گے سارے دے سارے جو یہ بھاویں نہ منے مشروج بکاران گے سارے دے سارے جیویں قبر وج آ کے کہ اونویں آ قابل توں وی آ کے گزارو

کرو اینا ناصر نے احسال بھراؤ مری لاش اُنے نہ کوئی وین باؤ کفن توں فن تنگ ہے جتال ویلا نبی دیاں نعتاں سنا کے گزارو

اوہ کے پال سوہنا جا لکیاں نبھاوے میں درداں دی ماری نون گل نال لاوے

میرے پیر جگڑے میری بد نصیبی مرے گھر وی لائے نے ڈیرے غربی کرم کر کے سوہنا جا پینڈے مکاوے

جدوں دی اے مالا اوہدے نان دی بائی میری خیر منگدی خدا دی خدائی میری خدا دی خدائی ہے۔ عامی کے ایک میری جے نوں اوہ بھاگ لاوے

جدوں طبیبہ ول میں کوئی جاندا ویکھاں تے سینے دے وج دل نول کرلاندا ویکھاں زیارت بنال چین دِل نول نول نہ آوے

اوہدے نال دا صدقہ مرا دِل آباد اے مرے گھر دی رونق مدینے دی یاد اے اوبدی نغت تھیں میرا گھر جگمگاوے اوبدی نغت تھیں میرا گھر جگمگاوے

زمانے دی وج جیمرا گھر بے مثال اے اوہ آقا دی آل اے اوہ آقا دی آل اے خدا سب نول اس گھر دا نوکر بناوے

بجدوں کے نمن مرے ساہ دی مالا مرے سامنے ہووے مجبوب شالا مری موت ناصر مرے ناز اُٹھاوے

### نعت شري<u>ف</u>

جیہوا اک واری ویکھ کے آوے مزیل ہیا ہے شک لاوے اوہدی سجنوں خام خیالی اے جيہوا جم كے مزيا جالى اے اوہ بھاویں جھلنا جاہوے اوہنوں کوئی پیا تھلی باوے مدينه تنبيل كملدا عابد بيار تول ليجيه ويكهو ہر عاشق زار نوں پچھ و بھو بھاویں قیدی وی بن جاوے وچ کربل کٹیا جاوے مدينه تهيل تحلدا طبیبہ دی دید ضروری اے ہر عاشق دنی مجبوری اے ساہ آوے یا نہ آوے جيهرے دل دے وج وس جاوے ...مدينه تنبيل يُصلدا

جھے پاک اصحاب داڈیرااے جھے نت جبریل دی پھیرااے کوئی دھمکیاں نال ڈراوے بھاویں لکھ پیا فقے لاوے مدینہ نہیں بھلدا جہدی ہرشے بیاری بیاری اے جہدی ہرشے بیاری بیاری اے ایہوں آ کھو سر نہ کھاوے کوئی منکر نوں سمجھاوے مدینہ نہیں بھلدا مدینہ نہیں بھلدا جدوں آ وے یاد مدینے دی اگ تیز ہو جاوے سینے دی لکھ ہنجواں نال بچھاوے بھاوی ناصر موت آ جاوے کی منکر موت آ جاوے کے ایک جیوں ناصر موت آ جاوے کے ایک جھاوے بھاویں ناصر موت آ جاوے بھاوی

# نعت شريف

بی بی آمنہ دے چناں دِل جانیاں ....... اللہ دِتیاں نے تینوں سلطانیاں ...... کھل کلیاں باغات نظارے فلک تے روش چن ستارے تیرے نور دِیاں بین مہر بانیاں ..... کیہ گورے نے کیہ نے کالے جو وی ہو گئے نسبت والے حوراں اوہناں دیاں بین دیوانیاں سوچ جہان توں وکھ دی ہووے ریکھن والی اکھ دی ہووے تیرے نور دِیاں دیاں دیکھے جولانیاں

تیرے برھے نے قصیدے نورانیال

### نعت شريف

رجیم بھی ہے کریم بھی ہے جوحق نما ہے وہ مصطفے ہے تمام أمت كاعم اكيلا جوكها رہا ہے وہ مصطفے ہے حبیب بھی ہے طبیب بھی ہے وہ جان ودل سے قریب بھی ہے ہماری سوچوں سے جس کا رُتبہ کہیں وریٰ ہے وہ مصطفے ہے وه سب سے اربع وہ سب سے اعلیٰ وہ سب سے اُو بیجے گھرانے والا جو این تخلیق میں مجھی مخلوق سے جدا ہے وہ مصطفے ہے خدا نے اُس کو بنایا جبیبا حسیس کوئی بھی نہ دیکھا ایبا جفاکے بدلے بھی جس کے ہونٹوں بیاس دُعاہے وہ مصطفے ہے حبیب رب غفور بھی ہے وہ فخر آدم وہ نور بھی ہے جو مظہر شان كبريا ہے وہ مصطفے ہے وہ مصطفے ہے فسيم كوثر ہے ذات جس كى تمام قرآ ل ہے نعت جس كى كهبس بهناصر ب جاب بھى قربال بدول فدا ہے وہ مصطفے ہے

# فلندر بإكسيبون شريف

شہباز جتی کے پال لیھرال نوں وی کر چھڈ دا اے لال كرم دا آيا جين دو شالا • تجم تم وست سهون والأ جھے ہوئے ویوے چھڈوا بال حسن حسین دی اکھ دا تارا زہرا یاک وا راج ولارا كرچھڈ دااے بھکھياں نوں خوشحال سن کے میں تروی دیاں عرضاں چھڑ جاون سب مینوں مرضاں قبو حشر وج رہنا میرے نال ازلال تول کے یال گھرانہ ہیری ذات دا جگ بروانہ توڑ دے میرے در دغمال دے جال کھا گیا میرے بخت ہنیرا ناصر شاہ ول یا اِک پھیرا تنبيس كوئي ميرا سخيا جور سوال

# نعت شريف

برام محبوب خدا میں پیار سے مانگ ہو سرکار کو سرکار سے

یاد ہے حرم نبی کے آس پاس لگ کے رونا وہ دِرو دیوار سے

سانحہ سے کم نہیں ہے جائے پھر لوٹ آنا آپ کے دربار سے

اس پہ کر دوں زندگی اپنی فدا حال پوچھیں خودوہ جس بہار سے

کردیا اخلاق سے کانٹوں کو پھول جو کہ ممکن ہی نہیں تلوار سے

مانگ لوہے مانگئے میں ہی نجات ہاتھ آئے گا نہ پچھ تکرار سے

مانگ فدا کے سب خزانے اُن کے پاس

مانگ ناصر مانگ تو سرکار سے

# العن شريف

ایہہ منیا چن دی سارے جہاں تے روشنائی اے ایہد ہے درج پر کدوں آقادے چرے جئی صفائی اے

تساڈی نام واکنگر میں کھا کے جی رہیاں آقا سوا اس دے بھلا کیبری مرے بلے کمائی اے

غریباندا تساؤے بن کوئی نہیں یا رسول اللہ دوہائی آپ دے نال دی دوہائی اے دوہائی اے

کوئی خالی نہ بن جاوے تساؤی ایس محفل چوں تساڈے واسطے آتا ایہہ کل مخلوق آئی اے

کوئی بولے جہدی گڑی بی بہیں آپ وے در توں تُسیس بن وی بناؤٹی ایس جیویں پہلے بنائی اے تمانوں ایس لئی واجال ہمیشہ مار وا رہنال خدا تیکر فقط آقا تماڈی ہی رسائی اے

جدول بھنوراں دے وج ڈونی سی سی الیس اُمت دی ساڈی آل نے ڈبن توں ایبہ سی بیجائی اے

تساڈی ذات نے ککھ نوں وی کینا لکھ داہم بلہ جدوں وگڑی اے ناصر دی تساں قسمت بنائی اے

#### أنجر

محفل والیو محفل دے وج کھوہ اکھیاں دے جون دیو ٹر گیا اے دِلدار اساڈا خون دے انفرو رون دیو

لالن پیر دی اکھ دا تارا شاہ سردار دا راج دولارا وے گیا سانوں درد وجھوڑا جگر دے مکڑے ہون دیو

وِل نے ہو گیا کملا جھلا محفل مین وی لگدا کلا میری اکھیاں دے نل و سورج کے بدلو سون دیو

جبکے جبکے دکھڑے بھولو قبر نے وی ناں اُجا بولو شاہ سردار دے بعل نوں جھیلو نال آرام دے سوان دیو

ناصرشاه نول بھل گئے ہاسے دیوے دل نول کون دِلاسے قلب عباس دے ہجر اِج مینوں گیت فراق دے گون دیو

### نعت شريف

آقا تیرے شہر دے بازاراں دا جواب نہیں کھلان دا جواب نہیں بہاراں دا جواب نہیں

ودھ ودھ کر دے سی حملے کفار تے
افرین تیریاں غلاماں دے ایثار تے
رب کہندا اوہنال اسوارال دا جواب نہیں

قربان صدقے تے دارے دارے ہوندے ی سامنے کھلو کے جیمر نے جالیاں دے روندے ی اوہناں دیاں عرضاں بکاراں دا جواب نہیں

آ کے تیری ذات دے دوالے تھم لیندے ن کدی ہتھ پاک کدی جوڑے چم لیندے س اوہنال تیرے سخال تے یارال دا جواب نہیں

جہناں تیرا ہوکے ساری زندگی گزاری اے جہاں تقدیر تیرے بوہے تے سواری اے ولیاں دے سارے درباراں دا جواب نہیں

چکھیا اے مزا جہناں عشقِ دوامی دا اللہ نے انعام دِتا جہناں نول غلامی دا اللہ نے اِنعام دِتا جہال نول غلامی دا ناصر اوہنال کھال نے ہزاراں دا جواب نہیں

. بعن شريف

نت روز ایہو منگنا لکھ وار دُعا کر کے ناں ماریں کتے مولا سونے توں جدا کر کے 'نے میرے تڑینے وج سرکار نے خوش میرے نیار نے کی کرتی مز یار دوا کر کے تیرے دِل دی مجھدے نے اوہ بولی ہر اِک جھلیا تو بین نه کر بیتیس اس در تے صدا کر کے اِس ہجر نے یا جھوڑے تربت وچ کئی چہرے اِس جگ تے ترا بجرر ہوے کھ نہ خدا کر کے میرے لئی دُعا کرنا جدوں جاواں مدینے نول والى نل فر او تق لگ جاوال ميں مفاء كر كے آ قا دی کری دی کی چھدے او گل سجنوں خیرات عطا کیتی دامن وی عطا کر کے دن جشر فات سے جانی سینے وج کھنڈ ناصر المعنف أنقان في بلاؤنا اين جدول مينول كداكر ك

اکھیال دے اٹھرو کہند نے ہن بن کے پھوہاراں نبی نبی جدول سنت ہے اصحابہ دی میں کیوں نہ بکارا ں نبی نبی تول وم وم نال يكا سجنال إك ايبوجهيا نعره لا سجنال محفل تے رہ گئی اِک یاسے ایبہ کن دیوراں نی نی جدوں کھول بیکر نعت پڑھی سرکار نے جد صلوۃ پڑھی ميرے نال سي يره هيا لكدا سي مسجد وے ميناران نبي نبي إس ورد تول كوتى رجدا تهين ايهه ورد وظيفه أج والهيس آقا دے دور ایج براهیا سی آقا دیاں باراں نبی نبی جدول افتنی وج سرکار گئے ہو نبیاں نوں دبدار گئے نبيال ديال أس دم كهد أتهيال با ادب قطارال نبي نبي كئ ان ديال ان ديال شردے نے گئ قسمت والے يزهدے نے و من نول سناون سارن کئی دل کہہ کے تھاراں نبی نبی جدناصررُ وح كرلاندى اے اكھياں وج نيندنہ آندى اے منہ کر کے شہر مدینے نوں سد کہہ کے مارال نبی نبی

سوہنے سدیا مدینے میری عید ہوگئی جی رمضان وے مہینے میری عید ہوگئی آ کئے رون وے قرینے میری عید ہو گئی اوہدی حاضری دی گانی میں بنا گئی اے نشانی آ کتے جرماں نوں سینے میری عبیر ہو گئ لیکھاں مارے لٹکارے جیویں چکے ستارے لیھے درداں دے خزینے میری عید ہو گئی اوتھے وُ کھ جدوں کھوے مجل کئے گذیاں پٹولے جا کے طبیہ دی زمینے میری بھیر ہو گئ ناصر آب دے دوارے نے کے دُکھ جا کے سارے یار لگ کئے سفینے میری عید ہو گئی

## نعت شريف

فرش کی زینت عرش کے تاریے ، آب کی سیرت کو اینائین ، آؤيم سب ايك موجأتين ہو جائیں گے وارے نیارے۔... حسن عمل سے دامن خالی خود ہی کر لی قسمت کالی م م میں جلتی بازی مارے البيك رحمت سب بريكسال المحيد ومم كآب بيسلطان توری خاکی توکر سارے.... قرآل کا فرمان میں ہے ہم سب کا ایمان میں ہے ہیں ہے مثال حضور ہمارے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موی ہوں یا حضرت علیلی بین سب آیکی ذات کے شیدا روش آپ سے جاند ستارے....

رکھیاں نے آساں بورے سال دیاں
چھیاں نہیں آئیاں لی پال دیاں
ہن تے جدائیاں دی ویٹراکھان اُوندااے
ادھی راتیں سینے دی دِل کرلاندا اے
چیاں جیویں پین کے بال دیاں .....
ساریاں توں اُچا شاہ کار سوہنے رب دا
اللہ دا حبیب غم خوار ماہی سب دا
دیساں نہیں سوہنے دے جمال دیاں .....
نوکراں نوں جگ دا اِمام کر چھڈدا
ساھنے مثالاں نے بلال دیاں ....

اکھال نے مدینے وجی وکھیے جو نظارے سی فریا لگا ہویا جدون آ قا دے دوارے سی منظر اوہ اج اکھال بھال دیاں ..... ایہوسوچ آ کے کوئی تیر چجھ جاندا اے ایہوسوچ سوچ آبن ول ڈب جاندا اے پہنچ گئیال سئیال میرے نال دیاں ..... ویکھال گا میں کدی جا کے نور نور گلیاں میرے نال دیاں سئیاں میرے حال دیاں سئیاں میرے حال دیاں سویتے نوں خرااں میرے حال دیاں ..... ناصر ہر ویلے دیواں عول نوں تسلیاں سویتے نوں خرااں میرے حال دیاں .....

# لغت شريف

اس بے مثال نعت دے دیوان دے بغیر اسمجھے گا کون آپ نوں قرآن دے بغیر

جیگر میرے حضور نہیں زندہ مزار وج قائم ہے کیویں سلطنت سلطان وے بغیر

عشق رسول دے بنال بندہ اے اِس طرخ پوجہل جیویں مرگیا ایمان دے بغیر

توحیر وی قبول نہیں اللہ دی ذات نوں عشق رسول باک وے اعلان دے بغیر

سوہنے دیے منکرال تا کیں سوہنے دی شان دا۔ گنا تا نہیں حشر دیے میدان دے بغیر

راہے وفا دے راستے ہوندے بیں طے کدی حصرت بال دے سوا سلمان دے بغیر

خیراً لوری دے درد دی لذت نہیں سمجھیا کوئی وی رومی جیئے کسے انسان دے بغیر

جس وم بلان کے اوہ ناصر غلام نول سامان پیدا ہون کے سامان وے بغیر

#### . نعت شريف

أيميس بول اشكبار تولب برثناء رہے خواجہ کا کنات سے ایول رابطہ رہے بجھتا ہے جو حیات کا سے جراغ تو بجھے ليكن ليے عشق كا روش ديا رہے المنكھوں كو أن كى ياں ميں رونا سكھائيے اِن محفلوں کے ساتھ ساتھ گھر بھی سجا رہے صورت بھی ہے مثال ہے سیرت بھی ہے مثال إك بار دبكي في الح جو تحقي و يكتا رہے . آہ وفتاں صوبتیں سے دردوعم ہیں کہا یبین نظر جو ہر گھڑی کرب و بلا رہے ہوتے ہیں بند اور تو میری بلاسے ہول دروازهٔ رسول جو ناصر کھلا رہے

## . نعت شريف

مکال توں لا مکال تیکر حکومت مصطفے دی ا۔، جھوں مجمول مری ہوندے عدالت مصطفے دی اے

نی ہووے علی ہووے عمر ہووے علی ہووے علی ہووے علی ہووے غدا تول نول نول ضرورت مصطفے دی اے غدا تول بعد ہر اک اول ضرورت مصطفے دی اے

خدا نے دو جہاناں دی بنایا آپ نوں رحمت ہے ایہہ دنیا کہ اوہ دنیا قیادت مصطفے دی اے

جفا کوئی کرے جبیر جواب اپنج مسکرا دینا دعاوال دینیال سب نول ایہہ عادت مصطفے دی اے

مری اولاد جال عزت اوہ ہے ہر چیز دا والی ہے میرے کول جو کچھ وی عنائیت مصطفے دی اے

عداوت مملی والے دی جہنم تیک لے جاوے عداوت مصطفے دی اے جات ایس جنت نول نے جنت مصطفے دی اے

میں اِک عاشق توں جد پچھیا ہے رب پچھے تے کیہ منگیے جواب اِنچ او ہنے فرمایا زیارت مصطفے دی اے

ہے میں اعمال نوں ویکھاں نے ناصر کول کچھ وی نہیں فقط اُمید سبخشش وی محبت مصطفلے دی اے

لکاو پلا پر خیالی شر ہووں۔ اوہ خیرات کیہ جومثالی نہ ہووں ہولا اوس محفل دا فیدہ وی کیہائے ہے دراضی دوعالم داوالی نہ ہووں میں اُس حاجی نوں آ کھال حاجی ادھورا جوچم چم کے آیا اوہ جالی نہ ہووں ایہ کچھ لوکال ایویں ای پایا اے رولا کہ نعتاں نہ ہووں قوالی نہ ہووں کوئی ڈرنہیں ہوو نے شاہ کالی صورت عقیدت دی رنگت ہے کالی نہ ہووں اوہ جن بات آ کھن تول ڈردانہیں ہرگز جو ہر کیتی دی بیالی نہ ہووں اوہ ہر بوہا منگداتے مڑوی نہیں رجدا جو میرے نبی دا سوالی نہ ہووں نیرے آتا این کرم کیتی رکھنال مجت توں کوئی سیدخالی نہ ہووں نبیرے آتا این کرم کیتی رکھنال میت توں کوئی سیدخالی نہ ہووں بیرے آتا این کرم کیتی رکھنال دی ڈائی نہ ہووں عاصر بیرے آتا این کرم کیتی رکھنال دی ڈائی نہ ہووں

سوہنے نال نیوں لا نیوں لا نیوں لا سوہنے نال نیوں لا سنے اِک مثال انے

اوہ کی پال پچھدا غریباں دے حال ماہے دناواں دا قول اے تے لکھاں دی گل اے

کہ کلراں اِن رہندی نہ کوئی ساوی وَل اے اوہ و بوٹا دیندا اے مالی نون کچل اے تعلق جہدا یار کوئی جڑ دے نال اے تعلق جہدا یار کوئی جڑ دے نال اے

ہے سرمایہ میرا تیری یاد سائیاں ترا نام لے کے تے میں عزتاں پائیاں نہ ماں باپ رکھیا نہ بھیناں نہ بھائیاں جیویں ذات تیری ہے رکھیا خیال اے

جدول عشق سردار دے پھیریا یایا مرے دل دا سونا گر جگمگایا مرے دل دا سونا گر جگمگایا میں اِس دَر نے دامن جدوں توں وجھایا نہ کتا سوال اے نہ کتا سوال اے

ایبہ چن تے ستارے وی دیندے گواہی فلک تے وی ہے میرے آقا دی شاہی اوہ علی اوہ خالق دا ماہی اوہ کی لینا محال اے اوہ بہ بہ میں اوہ کی لینا محال اے اوہ بہ بہ میں اوہ دی اینا محال اے اوہ بہ بہ میں اور ایک ساہ وی لینا محال اے

بھلا اس حقیقت نول جھٹلاوے کیبردا زمانے توں وکھرا اے آقا دا وبیٹرا جیبردا ساڈے توں وکھرا اے آقا دا جیبردا جیبردا ساڈے لئی نوح نبی دا ہے بیردا محمد دی آل اے محمد دی آل اے

کدی پار ناصر ایہہ لگ جائے سفینہ عرب ولے جاون دا آوے مہینہ فلامال نول آق وکھاوے مربینہ جدائیاں دا لگدااے اِک بیل وی سال اے

اینے قدمال وج بلا لوہون آسال بوریال کر دیو سرکار بن تے دور ظالم وُوریال

المدد یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ المدد الله المجرد کے طوفان وج ڈب جاوے گا تراگدا میں مدینے جان توں ہے روکیا مجبوریاں

مبھی وچ ہوجہل دے بے جان کنگر بول ہے سجدے کیتے ہی درختاں نالے پیھر بول ہے سجدے دربار دے وچ ہو گئیاں منظوریاں

ودھ دیاں چلیاں سبلاں جانور دی رج گئے اے حلیمہ تیرے گھر دے بام و دَروی سج گئے تیریاں دو جک دے اندر ہو گئیاں مشہوریاں ہوگئی معراج رکھیا سر جدوں اس خاک نے ہوگئی معراج رکھیا سر جدوں اس خاک نے ہوگئے سب دے گزارے تیرے نیر کے ناکر یاک نے اللہ کے تیرے دردے گئر ہے سانوں مٹھیاں چوریاں الگدے تیرے دردے گئر ہے سانوں مٹھیاں چوریاں

یا رسول الله کہیا تے دِل عَمال دا جرگیا تیرے ناصر دا مدینے ول اودوں منہ پھر گیا جس گھڑی مجبور نون تفذیر اکھال گھوریاں

حد كر گئے نے كمال كر گئے نيں محكم على الله على

آج وی اوہ عاشقاندے سینے وج رہندے نیں کون سہندا ہے قاجی وصال کر گئے نین

میر ہے جئیاں گولیاں نوں لبھ گئیاں عزتاں لج یالی بردی کج یال کر گئے نیں

کیتیاں کرم دیاں جہناں اُتے نظراں اوبناں نوں اولیں تے بلال کر گئے نیں

مینوں بہن فون شون جا ہیدا نہیں بیلیو میرے نال رابطہ بحال کر گئے نین میرے چیہا ہووے نے ضرور مینوں دسناں سوہنیاں دے اُنے اوہ سوال کر گئے نیں

آسے پانے ویکھنے دی مینوں ہن لوڑ نہیں کور نہیں کور نہیں کھر ہور اکھیاں دا تقال کر گئے نیں

کالیاں کلوٹیاں نے انوار شک کے اللہ دی سونہہ چن دی مثال گئے نیں

ساؤی وی اوہ ناصراً کے جھولی بھروین کے سعد میہ نول جیویں خوشحال کر گئے نیں

طوفاں میں بلاکی شدت ہے اور شتی بھی طوفان میں ہے۔ المدد مرے محبوب نبی اک کھکا ساہر آن میں ہے۔

سرکار جو آپ کا ہو جائے رب خود اُس کا ہو جاتا ہے بی خود قرآن بتاتا ہے بی صاف لکھا قرآن میں ہے قرآن اُتارا خالق نے سرکار کے میٹھے لہجے میں

قرآن مبیل کی ہرآیت لا زیب تمہاری شان میں ہے اک اہل نظر سے جب بوچھا سرکار کا مسکن بتلاؤ

فرمایا اُس نے اے نادان وہ ذات تو تیری جان میں ہے مرفد سے فرشتے چل نکلے میہ باتیں کرتے آپس میں، اک عشق محم عربی کا اس عاشق کے سامان میں ہے جب کرب وبلا میں لکارا شبیر نے دین کے وسمن کو

اک شور فلک پر اُٹھا تھا بیہ کون کھڑا میدان میں ہے اے تاصر بخشش کا بیہ بات سبب بن جائے گی انمول خزانہ نعتوں کا موجود ترے دیوان میں ہے۔

خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں ہودال سورے سورے مدینے میں ہو جاواں بخشش دے لائق یقیناً ہے لگ جن دو جار پھیرے مدینے

زمانہ کہوے مینوں طبیبہ دا جوگی میں ہاں مصطفے دی زیارت دا روگی مراایتھے کون ایں کوئی وی نہیں میرا کہ لج پال رہندے نے میرے مدیئے

مدینے دیں وچ بینیڈے مک جان سارے مذیبے سکوں یاوُن دکھال دے مارے اوشھے نیویں نیویں ای تھکڈ نے بیس جا کے اُچیرے بیس رہندے اُچیرے مدینے

میں ہرآ وکن والے تون بجیمناواں روکے توں آیاایں آقادے بوہے توں ہوکے کیویں مصطفے نوں توں عرضاں سنائیاں کیویں وفت گزرے نے تیرے مدینے

مدینے جی رہندی نہیں تیرہ بختی نکل جاندی ساری مقدارل جول سختی توں گل روشنی دی سناناں ایس مینوں میں ویکھے جبکدے ہنیرے مدینے

مریخ دی سبتی گلابال دی سبتی اوہ ہے سورجال ماہ تابال دی سبتی مدینے میں ناصر کرال شکر رب جلی دا جو لگ جان میرے وی ڈیرے مدینے

جو لے اوں بو ہے خطاواں نوں جاوے اومدے نیزے اوستھے بلاکوئی نہ آوے کوئی اور کے اور میں ایسا کہ جو تیرے نوکر نوں گھیرے مدینے

#### . نعت شریف

جو کچھ آپ دی ذات اِج رکھیا نہیں پوری کا نات اِج رکھیا آپ دی ذات اِج رکھیا آپ دی ذات اُج رکھیا اور تورات اِج رکھیا یار نوں راتی سدنا ہے سی چین ایسے لئی رات اِج رکھیا دولہا جد محبوب بنایا نبیاں نوں بارات اِج رکھیا شرم شرافت رحمت سب کچھ رب نے یار دی ذات اِج رکھیا غزلاں دے وچ کھوں لبھنا چین سکون جو نعت اِج رکھیا میری بات نے سن دے سارے تیری بات نوں بات اِج رکھیا شہر مدینہ رب نے ناصر مدینہ رب نے ناصر شہر مدینہ رب نے ناصر شمیاں دی برات اِج رکھیا شمیر مدینہ رب نے ناصر شمیاں دی برات اِج رکھیا

جہدے ول وے وج آقا دا پیار ہندا اے ایمان دی دولت توں سرشار ہندا اے

عزتان نے عظمتان دا سرتاج کیوں نہ ہووے اُس رات عاشقان نوں معراج کیوں نہ ہووے جس رات م قادا دا دیدار ہندا اے

وریان دل دی دُنیا مر شاد شاد رہندی اُس دفت اِس جہاں دی کوئی شے نہ یادر ہندی جدوں سامنے آتا وا دربار ہندا اے

میرے حبیب دا جو بندہ نہ ہو کے جیوے سو سے عشق والا جیہوا نہ جام پوے اور مندا اے اور مندا اے اور وال مندا اے اور وال مندا اے اور وال مندا اے

جس ویلے آپ جا ہوندے لیندے بلا مدینے لا لیندے نے بلا کے بڑے پیار نال سینے بھاویں جس طراں وی گنہ گار ہندا اے

اکھ دے بنیر بال تے اتھروسیا کے بیٹھال اصر میں ایہوآساں عرصے توں لا کے بیٹھال ناصر میں ایہوآساں عرصے توں لا کے بیٹھاں کدوں در تے فیر حاضر دُکھیار ہندا اے

## تعب شريف

ہوواں نال دوسی بنا کے کدی رکھاں میں مر جاواں سوہنیا ہے غیراں وَل تکاں میں شیرے باجھوں ہنجوائدی مٹ دی قطار نہیں کیہو ہے دسال میر درکھال داشار نہیں دسال میر درکھال داشار نہیں دسال کیویں حال آتا بول وی شرکال میں کھے میں کمینہ کھے ذات تیری سوہنیا ککھ وی نہیں بات تے اوقات میری سوہنیا بیشاں ہال اور اے بردی اُچی تھاویں اکھال میں ہنھاں ہال اور اے بردی اُچی تھاویں اکھال میں ہنھاں نال کیویں میں گواوال چا خزانے نوں جھوڑ دیواں کیویں تیرے عالی آستانے نوں دسو ایہہ جدائی والا زہر کیویں پھکال میں دسو ایہہ جدائی والا زہر کیویں پھکال میں

وسے ناں مقدرال دا تارا مرے نام دا ہمن بس رہ گیا سہارا تیرے نام دا اوکن دالے کہ کھادہدے آسرے نے ڈکال میں ناصر ایبا کوئی لج پال کدول کیمناں ایبا با کمال سچا لال کدول کیمناں ایبا با کمال سچا لال کدوں کیمناں لوگاں دیاں بنھاں کیمڑے یلے نال متال میں لوگاں دیاں بنھاں کیمڑے یلے نال متال میں

گرتاسنجلتا آب کے کویے میں آگیا نکلا حصار وُھوپ سے سائے میں آگیا

طائف کے سارے آگئے منظر نگاہ میں میں جب کسی بھی بات پر غصے میں آگیا

مجھ سے گناہ گار پر اتنا ہوا کرم بس میں تو دیکھ دیکھ کر سکتے میں آگیا بس میں تو دیکھ دیکھ کر سکتے میں آگیا

در پہ جھکا جب آپ کے اور پھر بول لگا گویا وجود آسال ذرے میں آگیا

بخشش مری تلاش میں محشر کے روز تھی نفت رسول لے کے میں بستے میں آگیا

خود بیش ہونے کیلئے دربارِ شاہ میں سب دردایک اشک کے قطرے میں آگیا

ہر شخص اُس قدر ہی پہنچا عروج پر عشق رُسول جس قدر جھے میں آ گیا

ناصر کوئے جبیب کو اُٹھا ہی تھا قدم جنت کا راستہ مرے رستے میں آگیا

## نعت شري<u>ف</u>

میں جگنومحبت کے جو لایا تیرے در سے چوروں کی طرح نکلے اندھیرے میرے گفرسے

لیٹا ہے جو سرمحار کے تعلین سے وڑہ " تشبیہہ نہ دو اُس کو مجھی لعل و گہر سے

اے تاجورہ دینا مجھے جھک کے سلامی آ آیا ہوں ابھی لوٹ کے طبیبہ کے سفر سے

سرکار سے ادنیٰ سی بھی نسبت نہ ہوجس کو گر جاتا ہے وہ اینے مقدر کی نظر سے

خوشبووں کے کشکر کے پڑاؤ میں ابھی تک گزرے منے جو اِک باروہ جس را بگزرے

ہوتا نہیں اندر سے ہرا کوئی بھی ہرگز ہو درد نہ سینے میں اگر آئکھ نہ برسے

طوفان میں جب ذات تمہاری تھی محافظ پھر میں نے بھنور باندھ کیے اپنی کمر سے

ناصر بیہ رہا سامیہ تیرے لطف و کرم کا میں نام ترا اوڑھ کے گزراہوں جدھرسے

قطرے سے مرے دامن خالی کو بھر دیا تو نے سمندروں سے ہے بیانی کو بھر دیا . رکھا قدم حضور نے کس پیار سے کہ پھر لاکھوں گلوں سے ایک ہی ڈالی کو بھر دیا تارے ہیں آسان کی خصولی میں یا کہ پھر خیرات سے فقیر کی تفالی کو بھر دیا جالی کی ہو کر رہ کئیں ہیکھیں لیٹتے ہی ہوں نور سے حضور نے جالی کو بھر دیا تل تل سے اہل خلد نے چبرے سیا لیئے جنت کو تو نے قیم بلالی سے بھر دیا ناصر درُود یاک کی خوشبو کے قیض سے آتا نے میرے سائس کی نالی کو بھر دیا

الم المرجو نتيوں كند كئے نيں جتی وانگون ہنڈ گئے نیں تیرے در تول چمکن والے ہر تھال جانن ونڈ گئے نیں تیرے نوکر گنتاخاں دی لاومندے لاوہندے جعند گئے نیں مشكل محصند وي لوكال تأثين اوہ مشکل نوں پھنڈ گئے نیں اوتھوں مہیں تقدیر وی پٹیا پیر اوه جھے منڈ گئے نیں يا سينے وج مُضِنْدُ كُتَ نيس ﴿ تيرے فروے ياك حوالے كروب منطح كهند كئے نيں تیرے تعرب منہ وی آقا تیری شان گھٹا کے جھلے وڈھ اوہ کیبرا جنڈ گئے نیس نا سر کند جہناں نے کیتی لا اوه این کند کیے نین

## نعت شري<u>ف</u>

نہ مینوں ۔ جیدا حسین کوئی نہ نازاں والے صنم دی لوڑ اے مدمینوں ۔ جیدا حسین کوئی نہ نازاں والے صنم دی لوڑ اے مدسینے والے کریم شاہا تیری عطا تے کرم دی لوڑ اے

مدینے والے وے پاک بوہے تے موت منگی خدا دے کولوں ارم عطا کر اوہناں نوں مولا جہناں نوں باغے ارم دی لوڑ اے

کدی مدینے چوں کے جاوال کدی میں مکیوں مدینے آوال مدینہ درکار میرے دِل نول نے میرے سرنوں حرم دِی لوڑ اے

نبی دا بن کے غلام گزرے حیاتی پڑھ پڑھ سلام گزرے ہے۔ ہے میرے گھروی آر کھے سوہنا نبی دے سوہنے قدم دی لوڑا ہے

مرا وی بن جاوے دِل مدینہ ایہہ لے کے سینے مرال خزینہ مرا علی مرال خزینہ علیہ مرال خزینہ علیہ مرال خزینہ علیہ مولاتے میں کہوال گا مدینے والے دیے مم دی لوڑ اے

میں جاواں جنت دے و لے سے کے میں تیرے کیاں جمال رہے کے میں خاک بن جاواں تیری راہ دِی تدمینوں مڈیاں تے چم دی لوڑ اسے

میں اوہ گدانہیں جو بوہ بوہ اوازاں لاواں اُٹھا کے کاسہ میں اوہ فقیر آں کے جہنوں ناصر رُسول اکرم دے دم دی لوڑ اے

### . نعت شريف

تیرے عشق مین بسر ہومیری ساری زندگانی میں لحد میں کے کے جاؤں تیرے درد کی نشانی مير الب ينعت تيري مير ادل مين ياد تيري میرے مہربان آتا،ہے یہ تیری مہربانی مجھے رہ دو جہان نے بول بنا سجا کے بھیجا نەزىيى بىدكوئى بىمسرنەفلك بىدكوئى تانى ميرنے غيب دان آقا تيري عظمتوں بيقربال تو نے جان لیں وہ ہاتیں جونہ کہہ سکا زبانی تیرا چہرہ منور کوئی دیکھ لے جو آقا أسے یاد کیا رہے گی بھلا جاند کی جوائی. تیرے واسطے اُ تارے جو خدائے تیس یارے سے خدا کی ہے زبانی تیرنے پیاد کی کہائی میری خامشی بھی تاصر ہے زباں مری فغال کی میرے اشک کردہے ہیں میری آج ترجمانی

## تعت شريف

نعت میرا ہتھیار نعت میرا ایمان اے جگ دے سلطان کر مینوں بجرپور تیرے عشق دا نور بن جاوے بہجان اے جگ دے سلطان

تارے چن سراج سب تیرے مختاج میری سب میری علاج میری سب مرضال دا تیرا کرم علاج دے دیے اپنا پیار دکھ لے میرا مان

تیرا عشق کمال کرے اولیں بلال جو ہو جاون تیرے ہوون مالا مال گان جو گیت تیرے ہو جاندے سلمان

ہویا میلاد تیرا وسیا بینماں دا گھر جنت دا باغ بنیا امال حلیمہ دا گھر ساڈے میڈ دا گھر ساڈے میڈ کھر ساڈے میڈ کملیال دے وی سارے خصمانے بینوں

کر دے ناز منگئے تیری کی پالی اُتے رحمت دی بارش یا دے عشقے دی ڈالی اُتے محصت دی بارش یا دے عشقے دی ڈالی اُتے عرضاں سنائیاں آ کے تیرے گدا نے نینوں

ناصر جو بہنچ آقا، تیرے مدینے اندر ایپو ارمان رہندا کے کھئے دے سینے اندر ایپو ارمان رہندا کے کھئے دے سینے اندر تیری جا نعت ساوال جج دے بہانے تیوں

### نعت شرئف

و مکھے لوں کاش میں بھی مدینہ ورنہ جینا بھی جینا نہیں ہے اًب درِ مصطفیٰ کے علاوہ کیا کروں دِل سنھلتا نہیں ہے مانتے ہیں جو اِس گھر کی حرمت نجانتے ہیں جو اِس دَر کی عظمت اُن کے کو ہے میں فرط اوب سے ان کا دِل بھی دھر کتا ہیں ہے ہیں بیعشق و محبت کی رسمیں اس نگر کی خدا کھائے قشمیں اشک آتا ہے جنت کو اِس پر بید کوئی عام کوچہ تبین ہے ابیا کل کوئی چمن میں تہیں ہے جو نہ مہکا ہوان کی مہک سے نور ہے اُن کے ہو جو نہ روش کوئی فلک پر ستارا مہیں ہے سب زبانوں پہے نام کس کا اور اذانوں میں ہے نام کس کا کون کہتا ہے ہر اِک زمانہ مضطفے کا زمانہ نہیں ہے جل رہی ہے وہ تشمیر وادی پھر فلسطین محوِ فغال ہے ہم غلاموں کا طبیبہ کے والی اور کوئی سہارا نہیں ہے دِل میں ہے جبتحو مصطفے کی لب یہ ہے گفتگو مصطفے کی نعت کو چھوڑ کر اُب تو ناصر کچھ قلم میرا لکھنا نہیں ہے

### أعنت شريف

ہے آویں طبیبا آک واری مل جاوے شفا بیارال نول جوا کھیاں کھول کے رکھیاں نیس پئیاں سکدیاں نیس دیدارنوں سب یار تسلیال دیندے نیں دلدار سمجھاندے نیں . اوه إنشاء الله آوے گا نال عکرال مار دیوارال نول ترے نام دے نال بلاوال بوں اسیں سوہنیا ٹالی رکھنے آل تیراعشق اسادا اسلحہ اعد اسیں کی کرنا ہتھیاراں نول اوہ زندگی وی کیہ زندگی اے جیمر می گزرے وُ ورحبیاں توں دِل جا ہوندا اے ہن بن تیرے اگ لا دیاں باغ بہاران نوں کوئی دِل وج حسرت روندی اے میرے اندر بارش ہوندی اے تیری دید بنال اے محبوبا درکار نہیں کھھ لاجاراں نول اسيس دردر رُلدے رل جاندے اسيس راه منزل دا بھل جاندے ہے گل ناں لاؤندوں کے بالا بے کاراں او گنہاراں نول اسين ناصررولا بإندين براك نول حال سناند بين ایمان ہے ساڈا اِس گل تے معلوم ہے سب سرکارال نول

ورُودال دی مہکار ساہواں دے وج اے میکھیں کامیابی وُعاوال دے وہ اے اوہ آقا دیے نوکر نول اکھ گھور ویکھن ایہہ جرانت کذوں کوئی بلاواں دے وج اے کے ہور ہوہ ہے تے جاندے نہیں ہرگز اینهه غیرت نبی دیے گداوال دیے وج اے ایہہ آئیال نے شاید مدینے چوں ہو کے ادب دا قرینه مواوال دے وج اے مرے مصطفے پہنے گئے لامکاں تے اہبے تیک گورا خلاوال دے وج اے

جدول تلے اعمال فر بات کھی وزن سارا تیریاں عطاوال دے وج اے کرم اُتے تیری نظر کیوں نہیں بیندی تیرا زبن پھسیا سزاوال دے وچ اے تیرا زبن پھسیا سزاوال دے وچ اے اسانوں تے لگدے نے اوہ نام سوہنے ترا نام وی جہنال نانوال دے وچ اے فرشتے اوہ دے وج اے فرشتے یال جو فضاوال دے وج اے مدینے دیال جو فضاوال دے وج اے مدینے دیال جو فضاوال دے وج اے

جے پیار ہووے دِل وج تصویر ضروری نہیں جو عشق بردھا دیوے تحریر ضروری نہیں

جس خواب وے وج آوے محبوب نظر نتیوں اُس خواب نول حق سمجھیں تعبیر ضروری نہیں اُس خواب نول حق سمجھیں تعبیر ضروری نہیں

ماہی دیان زلفال دے جیمر سے قیدی بن جاندے او ہناں کئی لوہے دی زنجیر ضروری نہیں

فرمان سجن دا اے قانون محبت دا عاشق لئی کوئی وجی تحریر ضروری نہیں

دِلدارے اکھ بدلے مرجاندے نے دِل والے نظران دیاں کھیاں کئی شمشیر ضروری نہیں

اخلاق دی دولت نول جھیار بنا اپنا سرداریاں لئی حھلیا جا گیر ضروری نہیں

شكلال وج كيه ركهيا ذا تان وج كيه ركهيا اسعشق اج كوئي رانجها كوئي هيرضروري نهيل

ماہی دی نظر بڑھ کے مضمون سمجھ جا توں اس محفل وج ناصر تقریر ضروری نہیں۔

## لعبت شريف

میرے مولا کی قدرت کی حد ہی نہیں مصطفے کی رسالت کی حد ہی نہیں

جن کے قدموں سے پھر لیکنے گئے گئے الگے بات کینے ہے جیکنے لگے باد مر میں غنچ مہکنے گئے گئے گئے کیا باد مر میں غنچ مہکنے گئے گئے گئے کیا بھر فضاؤں میں پنچھی چہکنے گئے کئے زمزمہ دِل کی دھر کن بیہ جاری ہوا جلوہ جان رحمت کی حد ہی نہیں جلوہ جان رحمت کی حد ہی نہیں

کھیلتی ہی گئی تا نظر روشی آ گئی کھر جین در جین تازگی مسکرانے گئی کھر نئی زندگی

دوسی میں بدلنے کی وسمنی اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں الوری الوری الوری شان بوم ولادت کی حد ہی نہیں شان بوم ولادت کی حد ہی نہیں

تند موجوں میں کشتی کو ساحل ملا ایسا کامل ملا ایسا کامل ملا ایسا کامل ملا ہر کوئی دین فطرت پہر مائل ملا ہو گیا وہ غنی جو بھی سائل ملا ملا ہو گیا وہ غنی جو بھی سائل ملا ملا سب پہاس کی عطا اس کرم اس سخاوت کی حد ہی نہیں اس کرم اس سخاوت کی حد ہی نہیں

خالق برم أرض وساء ایک ہے،

نغمہ لا اللہ کی صدا ایک ہے

ایک ہے ایک کا سلسلہ ایک ہے

ہر جگہ ہے گر وہ خدا ایک ہے

ہاں وہ دریا یہ دریا وہی یم "بہ یم

اسکی وحدت میں کثرت کی حدی نہیں

جس کی خوشبو سے موسم معطر ہوئے جسکے جلووں سے ذرّے منور ہوئے جس کے دَر کے گدا سب سکندر ہوئے شاہ جیلاں ہوئے پیر کلیر ہوئے شاہ جیلاں ہوئے پیر کلیر ہوئے جس کے زیر نگیں کیا فلک کیا زمیں اُس نبی کی حکومت کی حد ہی نہیں اُس نبی کی حکومت کی حد ہی نہیں

جسکی صورت میں یز دال کی صورت بھی ہے جس کی سیرت میں ندرت بھی جدت بھی ہے ۔
جس کی سیرت میں ندرت بھی جدت بھی ہے ۔
جس کا دین مبیں دین فطرت بھی ہے ۔
جس کی خاموشیوں میں فصاحت بھی ہے ۔
جس کا ہر بول قرآل کی تفییر ہے ۔
اس کا ہر بول قرآل کی تفییر ہے ۔
اس کے فہم و فراست کی حد ہی نہیں اس

جس کا چرچا کینوں مگانوں میں ہے جس کا مسکن غلاموں کی جانوں میں ہے جس کا مسکن غلاموں کی جانوں میں ہے جس کا ناصر گزر آسانوں میں ہے جس کے جبر بل بھی نعت خوانوں میں ہے اس کی توصیف و مدحت کی حد ہی نہیں اس کی توصیف و مدحت کی حد ہی نہیں

مصطفے کے دِبوائے کب کسی سے ڈریئے ہیں ذکر کملی والے کا کرنے والے کرتے ہیں

عقل کے جو بند ہے ہیں خودہی ڈوب جاتے ہیں عشق والے طوفال میں ڈوب کرائجرتے ہیں

آپ کے لینے ہے جن گلول کونسبت ہے موسم خزاں میں وہ اور بھی تکھرتے ہیں

پھروں سے اٹھتی ہے گونے پھرسلاموں کی جس سطفے سے اٹھتی ہے مصطفے سرسلاموں کی جس سطفے سے مصطفے سے مصطفے سی مصطف

ہے طریقہ نبیوں کا بیہ خدا کی سنت ہے ذکرِ مصطفیٰ سارے اللہ والے کرتے ہیں

فکرِ مصطفے سے ہی ذکرِ مصطفے سے ہی بخت بھی جگاتے ہیں جھولیاں بھی بھر نے ہیں بخت بھی جگاتے ہیں جھولیاں بھی بھر نے ہیں

ول جلے حیوں پر مر گئے تو کیا ہوا ہم تو ہیں دیوانے جو نبی پہ مرتے ہیں

آپ کی محافل میں ناصر آئی جاتے ہیں خوش نصیب وہ بندے جوخدا سے ڈرتے ہیں

### لعت شريف

ذرا كر ليخ التجاوان الحثيان ن كران كے مذہبے دعاوان الحثيان

سے کافی ترہے نال دا ہتھیارسانوں بے شک اُون ہر کے بلاوال اکھٹیال

نہ چیرے بتے رونق ندمقبول زاری ایب منکرنوں ملیاں سزاواں اکھٹیاں

ابوبکر فاروق عثمان حیدر دیئے جار نیس بر شعاواں اکھٹیاں

ایدهر سبر گنبد ایدهر گفر خدا دا غلامان نون کبیان جهاوان انگشیان غلامان نون کبیان جهاوان انگشیان

ے گون گون مرابن زبال جاوے مولا میں سب نعتال کر کے سناواں اکھٹیاں

مدینے دی مٹی تھجوراں نے زم زم اوتھوں جاکے چیزاں لیاواں اکھٹیاں

جیویں زندگی تھر رہے یار سکھے اونویں روے ضے اندر نے تفاواں اکھٹیاں

خدایا توں ناصر نوں پہنچا مدینے دونویں عبدان او شصے مناواں اکھٹیاں

### نعت شري<u>ف</u>

ا کھاں تھک گئیاں ہنجواں نوں ڈول ڈول کے ول کے ول کے ول کے وکھاں چھڈیا اے مارسانوں رول رول کے

۔ کوئی کرنے کیہ نہ کرنے تیری گل سوہنیا شان دستے قرآن تیری کھول کھول سے

جہنے تیریاں اداواں نال ور رکھیا مب کرنے گا ذلیل اوہنوں رول رول کے

جہنے جھوڑیا اے راستہ حضور آپ وا او بنے مرجانا راستے نوں ٹول ٹول کول ک

میرا وال وال بن جاوے جام سوہنیا بیواں غم نیرے صبح و شام گھول گھول کے

و کیوآپ ذے اِشارے ہوئے قربان سارے نعتال بڑھیاں می پھراں نے بول بول کے

تیری شان نے مقام عقلاں دے غلام تھک جان گے ترازواں نے تول تول کے سے ناصر او تھے جا کے عرضاں سنائیاں ہنجواں

### لعت شريف

طینکال دا بند توب تکوار دا زمانه این یبار تقشیم کرو پیار دا زمانه این الله دیے حبیب دامقام دسو کھل کے . مچل وندوسجنول بهار دا زمانه این گلال نال بھلا كون تشكيم كر دا سره هو گے در وو تے سکون سیدا ناؤ کے أجكل اليس متضيار دا زمانه اين کلے وا ویکھو ڈرا ترجمہ کر کے ن بالكل ايبهه وي سركار دا زمانه اين بنجوال دينال ذراا كهيان نول يوج لو محفلال إج آو ديدار دا زمانه اي طبیہ ولے پھیرلوؤ چیرے فیربیلیو کھڑی گھڑی واجان ماردا زمانہ ایں ناصر ہر دور وج سنوکن لا کے أللد فرماؤندا ميري ياردا زمانه اي

### لعت شريف

محشر میں کوئی اُس کا مددگار نہ ہو گا سركار دو عالم سے جیسے بیار نہ ہو گا مل جائے کی طبیبہ میں جسے رہنے کو کٹیا والله وه جنت كاطلب گارنه مو گا وامان كرم آب كالبرائے گا سرير جس وفت کہیں سامیہ دِیوار نہ ہو گا إك آب كا نوكر جو ہوا خلد سے ياہر الله كاكسي شخص كو ديدار نه مو گا کھالے جوعقیدت سے دریشاہ کی مٹی یائے گا شفا بھر بھی بیار نہ ہو گا كيا چيز خدائي بےخداما تك كأن سے جو مانگو کے مل جائے گا انکار نہ ہو گا آقا کا شاء خوان بری چیز ہے ناصر 'رُسوا وه مجھی بر سرِ بازار نہ ہو گا

شاناں رب نے ودھائیاں مدینے دیاں ہر طرف روشنائیاں مدینے دیاں منظرف دوشنائیاں مدینے دیاں ماک طبیبہ دعی کھا لئی تے میں سمجھیا کھا لئیاں مدینے دیاں کھا لئیاں مدینے دیاں

نال بلکان ویے عاشق نبی باک وے • کر دیے ویکھے صفائیاں مدینے دیاں

جا کسے ہور تھال نے رہوو خواہشو ایتھے یادال سائیاں مدینے دیاں

سانوں قرآن دسدا اے اللہ نے وی آپ قسماں اٹھائیاں مدینے دیاں

زندگی میری ہو جائے ختم دوستو قسال ہے میں بھلائیاں مدینے دیان

اوہ برا سارے بریاں توں اِنسان ہے جیموا کر وا برائیاں مدینے دیاں

میری سبخشن وا ناصر سبب ہو گئیاں گلال جو جو سنائیاں مدینے دیاں

## نعت شري<u>ف</u>

ملا ہے کسوں کو سہارا مذیبہ ہمیں جان و دِل سے ہے پیارا مدینہ

· جوخودو کھے آئے نے بیات اُن سے پوچھو کہ ہے کس قدر بیارا بیارا مذیبنہ

نہیں ہوتی اِک بار سیراب ہوتی اِک میں مدینہ خدایا دیا دینہ

بھلا وہ سمندر دبوئے گا بہیے کہ ہو ساتھ جس کے کنارا مدینہ

خدا کہنا ہے کیے کھاؤں نہ سمیں کہ ہے یا نبی میہارا مدینہ

ستارے بھی لیتے ہیں انوار جس سے وہی ہے وہی ہے ستارا مدینہ

بنا دیتا ہے بل میں سلمان و بوذر و بوذر و مصطفائی ادارہ مدینہ

ہمارے عقیدے کی ہے جان ناصر ہمارا مدینہ ہمارا مدینہ

## لغت شريف

جو کھر آپ دے سینے وج اے اوہ لوح دے آئینے وج اے جھے وی کوئی عاشق مردا ہندا دفن مدینے وج اے اکو ای تے رحمت عالم سیا لعل خزینے وج اے دو ای تے رحمت عالم سینے وج اے دو ای کیویں سفینہ میرا خود لج پال سفینے وج اے خوشبووال دا کوئی خزانہ آپ دے پاک پینے وج اے جو چڑھیا حسنین دے بیڑے اوہ محفوظ سفینے وج اے جو چڑھیا حسنین دے بیڑے اوہ محفوظ سفینے وج اے آپ دا اسم گرامی وسدا دھر کن دے سازینے وج اے میں جھے وی ہووال ناصر میری سوچ مدینے وج اے

#### . نعت شري<u>ف</u>

سب جشن مناون آئے ایہ دِیوائے سرکار دے دِل تے دولت کیدائے سجنوں ایہ جاناں وی وار دے

جس دم آیا کملی والا ہویا نور اُجالا ہر کوئی مقصد یا گیا اپنا کیہ ادنیٰ کیہ اعلیٰ آ جاون اوہ محفل اندر جو پیاسے دیدار دے

جس و ملیے تشریف لیایا کل عالم دا والی دھیاں نوں وی عزتاں ملیاں بھر گئے کا سے خالی قدسی آئے کرن نظارے فلکاں توں سرکار دے

جنت وچوں حوراں آئیاں اُج نے بنھ قطاراں اسی اُج نے بنھ قطاراں اسی اُسیاں اُج نے بنھ قطاراں اسی اُسیاں بات بہاراں اسی رنگ خزاوال بدلے لڈیاں پان بہاراں آمنہ پاک دے گھروچ و کھوجلوے جیداں ماردے

دائی حلیمہ دی اسواری پائلال پاندی جاوے جنقے رکھے قدم اوہ اپنا سکے ہوون ساوے مرطرفول سیئے طلے آون جنت دی گلزار دے مرطرفول سیئے طلے آون جنت دی گلزار دے

اینویں تے نہیں گیت ساندا اوہدے کل زمانہ ہے کی زمانہ ہے کی ازل توں ناصر حسن حسین دا نانا رُختے کون سنا سکدا اے دو جگ دے مخار دے ،

زندگی حضور دی اے پیار پیار پیار بیار ابنی حیاتی ساری سوہنے اُتوں وار وار

سوہنا ایں مدینہ وج ڈیرا اے حضور وا سوہنا وی دوارے اُتے سال نور نور وا

زندگی حضور دی تے رحمتاں دی کان ایں اس دا تے خلق عظیم قرآن ایں

روضۂ حضور نے کنیاں صفائیاں نے سے سے سے سے سے سے سے تے قریبال کی جادراں وجھائیاں نے آپ کے ایسان سے ایسان کی جادراں وجھائیاں نے سے قریبال کی جادراں وجھائیاں نے

آپ نے کریم نالے شان بری وڈی اے وشی اے حش میں معافی دیے چھڑی اے وشی جیئے قاتلال نول معافی دیے چھڑی اے

زندگی حضور دی معیار دا اخیر اے مرکوئی آپ دے دوارے دا فقیر اے

پچھ لو و سوہنے دا زمانہ کہندا پیا اے پچھرال دے بدلے دعاوال دیندا گیا اے

ناصر ہر موڑ آتے کے پال بجھیا کنڈے سی وجھائے جہنے حال اوہدا بجھیا

### لعت رسول مقبول مقاليًا في

اللہ نوں رُسولاں وِچوں پیاریا عرش بریں دے تاریا خدا دی سونہہ مشکل ہے جینا ہے بن دی نہ ہوئی حاضری توں آیؤں تے بدلے موسم ہو گئے دُور اندھیرے چن چہن دی چن وی لئے دُیرے چن چہن دی لگ پیا یاون دھرتی ولے کھیرے جبرائیل دی لگ پیا یاون دھرتی ولے کھیرے یائیاں دھالاں آ کے روشنی ہوئی دلادت جو آپ دی کہی کہ اِنج ایتھوں نسیاں خزاداں کہ آئیاں اوہ پھر نہ کدی

اللہ سوہنا کرم کماوے آ جاوے اوہ ویلا وسے میریاں سدھراں دادی اُجڑیا ہویا بیلہ جدھر ویکھاں نظری آوے چین قرار دا میلہ آوے نصیباں اُتے تازگی ہووے مدینے وچ حاضری میں مرکے وی فیرنہوں مردا ہے راضی ہووے میرانبی

ہن ویکھاں گا شہر مدینہ دِل نوں نت سمجھاواں سن لے گا محبوب خدا دا دِل دیاں خاص دُعاواں روواں شہر مدینے و کے کر کر لمیاں بانہواں ہووے آباد کلی آس دی- زندگی ایہہ زاری وج بیت گئی کہ محبوب ہووے تیرے شہردی گئی کہ میں ہووے کاسہ اِک میرے تے ہووے تیرے شہردی گئی

میں ناصر مسکین وجارا نوں کے پال قدیمی بن کے رحمت آ گئی جگ نے تیری ذات رحیمی فالم دا سر نیوال کر گئی تیری پاک حلیمی فالم دا سر نیوال کر گئی تیری پاک حلیمی بنی این مثال تیری سادگی- رب نول پیند تیری عاجزی کہ ہودے نہ بیان میرے کولول ایبہشان تیری شانال بھری

میرے سرکار میرے کے بال کدی آ ویکھو میرا حال تے اکھاں ساون وانگوں وسیاں نینداں نسیال تیرا و کی لوال دربار تے ہو جائے سینہ مختدا تھار تے سٹیاں زخم زخم وج وسیاں نیندال نسیال شاہِ دنیا و دیں میرا دنیا نے نہیں تیرے بن ہور کوئی آسرا مصطفي مصطفي مصطفي مصطفي المددياني ميري مشكل كشا جانداطیبہنوں ویکھاں جدوں حاجی کوئی تے دل میرا ہو کے بھرے علے نہ وس کوئی جندڑی اے پیس موئی بن ایہ گدا کی کرے مینوں میرے حضور بن رکھنا نہ دُور واسطہ آپ نون آل دا لجاں سرکار بالو مینوں جھیتی بلا لو حال و مکھے لو بے حال دا میں مدینے دیاں روز گلال کرال حوض اکھیاں دے میں نال ہنجواں بھرال

تیری چوکھٹ تے میں شالا جا کے مرال
تیری سونی گلی جیویں کھڑیا چین
جیویں سوہنا ایں توں اونویں سوہنا وطن
اوتھوں بھٹ دی سدا ہر عطا دی کرن
بھلدی نہ مینوں تیری نگری اوہ بیاری میرے محبوب خیرالوری کا سنونا صردی زاری اور نی کس دن ہے واری اے مرے مہریاں ہادیا

حال دوہائی لب تے آئی سیئے گئی میرے پیش جدائی میرا تفر تفر جاوے سینہ ہن تنہائی روز ڈراوے یاک نبی دی کستی و یکھال آوُ ذِكرُ حضور وا كريئے محمکن ایبدے نال براتاں بیار ہے بس پیغام نبی وا سومنا رجمت بن کے آیا شہر مدینے ڈیرا ہووے أس. در دا هر پیمر بیمان عیبی تے بدکار ضرور آل أجلا صاف تے ستھرا ہووال

ا لب تے آوے جدول مدینہ رات ہے یا دن چرم آوے رحمت ليحدي مستى ويكحال کیول کر غیر دا مرہ مریخ المستريئة مطهيال منطهيال بإتال سکھ وا ضامن نام نبی وا نور وا بدل تن کے آیا بخت سولا میرا ہووے کلیاں دے وج رو رو تھماں ناصر میں گنہ گار ضرور آن جدسوے دی یاد ان رووال

بن کے نورِ خدا مصطفیٰ ہے گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ ہے گئے

اُجڑی دُنیاء بھی آقا نے آباد کی ہر طرف دھوم ہے اُن کی میلاد کی ہر طرف دھوم ہے اُن کی میلاد کی سب کے مشکل کشاء مصطفے آگے

• جن کی خبریں نبی سارے ویتے گئے جو گدا ہے خبرات لیتے گئے ۔ جو گدا ہے عطا مصطفے ہے گئے وہ سرایا عطا مصطفے ہے گئے

ہو گئے نور دنیا کے ظلمت کدے جن کے ہو گئے ملے جن کے آنے سے ماؤل کو بیٹے ملے سے ماؤل کو بیٹے ملے سرور انبیاء مصطفے آ گئے سے

عرش پر جشن جن کا منایا گیا سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا ہا گیا ہا گیا ہا گیا ہاں وہی دل مربا مصطفے آ گئے

مشرکوں بت پرستوں کے دِن پھر گئے سب تراشے ہوئے بت زمیں پر گرے حق مگر حق نما مصطفے ہے گئے

آب نہ مایوں ہو گا سوالی کوئی آج ناصر نہ لوٹے گا خالی کوئی مشکرا اے گدا مصطفے آ گئے عشق دی بیاری اے سب توں اولڑی ایہ سے لیے اولڑی ایپہری عاشق دی ہٹیاں توں چڑی قبر کی مائی نانے مراری فیر کی سے قراری

ایہہ چہرے نے ذروی نے رنگ بیلا بیلا ایہو شائید بخشش وا بن جائے وسیلہ تیرے نانویں لا کے حیاتی گزاری

تہ مکیاں نے باداں تے نال چین آیا تیرے تاریخوں تصر کدوں گھر سجایا تیرے باہمجھوں ناصر کدوں گھر سجایا نہ عمل شکھاری نہ عیداں منائیاں نہ محفل شکھاری